بيغام مسيح موعود

(پیروانِ نداہبِ عالم کو حضرت مسیح موعود کے پیغام کو قبول کرنے اور باہمی صلح و آشتی کی تعلیم)

سيد ناحضرت مرزا بشيرالدين محموداحمد خليفة المسج الثاني ۴.

•

نحده و نعلی علی رسوله الکریم

بىم الله الرحمٰن الرحيم

## بيغام مسيح موعود عليه السلام

تقریر حضرت مزرا بنیرالدین محسسودا حرصاحب هلیفته أسیح الثانی در جو حضور نے اارجولائی ۱۹۱۵ مید از نماز مغرب بقاً الا مورا حاطه میال سراج دین صاحب بین ایک بیلک جلسه بین فروائی)

میں لاہور کوئی تقریر کرنے یا کسی جلسہ میں شمولیت کے لئے نہیں آیا تھا بلکہ میرے حلق میں پچھ تکلیف تھی اور اس تکلیف کی وجہ سے میں مجبور ہڑاکہ لاہور آکر اس کا علاج کراؤں۔ جب میں یہاں آیا تو میرے دل میں تحریک ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے مجھے اس تکلیف سے آرام ہوگایا نہ ہوگااور خدا ہی احجھی طرح جانتا ہے کہ میں اس بیاری سے شفا پاؤں گایا نہ پاؤں گا لیکن خدا تعالیٰ نے جب مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس صوبہ کے دار الامارت میں آیا ہوں جس کا میں باشندہ ہوں تو بہتر ہے کہ میں اس جگہ پر ان تمام اصحاب کو جو حق طلبی کا مادہ اپنے اندر رکھتے ہیں وہ پیغام پنچا دوں جو اس خدا نے جو تمام انسانوں کا خالق ہے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے۔

میں دیکھا ہوں کہ ایک معمولی چیڑائی بھی نہیں کوئی چو ہڑا جمار گلے میں ڈھول ڈال کرؤم ڈم کر تا ہڑا گلی میں سے گزر تا ہے تو لوگ دوڑتے آتے ہیں کہ کیا ڈھنڈورا پیٹتا ہے اور کیا کمہ رہا ہے تو میں کوئی وجہ نہیں دیکھا کہ وہ انسان جو دنیاوی حیثیت کے لحاظ سے بھی معزز ہواور مخالف بھی اقرار کریں کہ وہ معزز و مکرم ہے۔ جب دنیا میں پکار پکار کرکھے کہ میں خدا کی طرف سے ڈھنڈورا دیتا ہوں۔ اے سننے والوسنو! تو کیوں ہرایک آدمی پر فرض نہ ہو کہ کم از

کم اس ڈھنڈورا دینے والے کی آواز کی طرح تو اس کی آواز کو سنے اور دریافت *کر* کہتا ہے؟ پس میں ہرایک حق پیند حق طلب اور انصاف پیند سے امید کر تا ہوں کہ وہ اس بیغا<sup>،</sup> کو غور سے سنے گاجو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ پیغام جیسا کہ میں نے بتایا ہے خدا کا پیغام ہے اور اس خدا کاہے جو ہرا کیے۔ چیز کاجو زمین و آسان کے درمیان ہے خالق ہے ہرا یک چھوٹی ہے لے کربزی چز کامالک ہے اور ہرایک جاندار کارازق ہے اور جس کے حضور ایک دن تمام انسانوں کو حاضر ہونا ہے۔ پھراس پیغام کے لانے والا کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں وہ مسے ہوں جس کی خبرانجیل نے دی ہے۔ میں وہ نمی ہوں جس کی خبردانیال نمی نے دی ہے۔ میں وہ مہدی ہوں جس کی خبر آنخضرت الطابی نے دی ہے۔ میں وہ کرشن ہوں جس کی خبرگیتا میں درج ہے۔ میں وہ میسیا در ہمی ہوں جس کی خبرجاما سب نے اپنی کتاب جاماہی میں لکھی ہے اور پھروہ میں نہیں کہتا بلکہ بیہ بھی کہتا ہے کہ میں تمام دنیا کی طرف صلح کرانے اور تمام کو ایک دین پر جمع کرنے کے لئے آیا ہوں۔اس کابیہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے پس ہرایک انصاف پیند کا فرض ہے کہ اس کے دعویٰ کو من تو لے۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس کو قبول نہ کریں گے اور یہ سنت اللہ ہے کہ خدا کے فرستادوں کو بہت ہے لوگ قبول نہیں کیا كرتے كيا يہ سي نميں كه كرش كى اس كے زمانہ ميں مخالفت كى گئى كيا يہ درست نميں كه را پیندر' زرتشت' موی ' واؤر ' ابراہیم' اور مسیح کی اینے اینے زمانہ میں مخالفت کی گئی۔ کیا یہ ا مرواقعہ نہیں کہ آخری لیے ہی جو خاتم البّیتن اور سب عمیوں کے سردار ہیں ان کی بھی مخالفت کی گئی اور کیا بیہ صحیح نہیں کہ آج تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں گز را جس کا کوئی بھی مخالف نہ رہا ہو۔ جب بات یہ ہے تو یہ خیال کرنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ساری دنیا مان لے اور کوئی مخالف نہ رہے حماقت ہے کیونکہ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے پس ایبا ہونا ناممکن ہے چو نکہ انسانوں کی مختلف فطرتیں ہوتی ہیں اس لئے انبیاء کو سب کے سب قبول نہیں کر سکتے۔ ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں جو قبول کر لیتے ہیں لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن تک حق پہنچا ہی نہیں اور بعض جلد بازی ہے کام لے کرانکار کر دیتے ہیں اس لئے یہ خیال کہ کسی ایک انسان کو ساری دنیا مان لے باطل ہے۔ لیکن میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے انسان کا پیغام پیش کرتا ہوں جس کو خدا تعالیٰ نے ساری دنیا کی طرف مبعوث کیا ہے اور جس سے خدا کا دعدہ ہے کہ دنیا کا اکثر حصہ تیرے ہاتھ پر صدانت کو قبول کرے گا اور تو اسلام کا چرہ بظاہر

رے گا پھرجس کی نسبت مختلف نہوں نے خبردی ہے اور ہرایک نہ ہب والے اس کے منتظر بیٹے ہیں۔ عیمائی صاحبان 'ہندو صاحبان ' یمودی اور پاری صاحبان سب مانتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں آخری زمانہ میں آنے والے کی پیٹگو کی موجود ہے۔ چینی یہاں کوئی موجود نہیں لیکن اگر کسی چینی سے دریافت کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ہاں بھی آ خری زمانہ میں آنے والے کی پیٹیکو کی موجود ہے۔ پس جب تمام نداہب کا اس پر انفاق ہے تو ضرور اس میں خدا تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے بہت ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بیر سب ڈھکوسلے میں نہ کوئی آیا نہ آئندہ آئے گااور نہ آسکتا ہے۔ میں کتا ہوں کہ کیا ڈھکوسلے ایسے ہی ہوتے ہیں جو مختلف ملکوں میں اور مختلف نداہب کی تنابوں میں پھیل جاتے ہیں۔ اگریہ بات صرف حضرت مسے کی کتاب میں ہوتی تو کوئی کمہ سکتا تھا ڈھکوسلا ہے۔ اگر صرف دانیال کی کتاب اس خبر کو شائع کرنے والی ہوتی تو کوئی کہ سکتا تھا۔ ڈھکوسلا ہے۔ لیکن مختلف نبی جو مختلف ممالک میں آئے اور مختلف کتابیں لائے انہوں نے متفق ہو کریہ خبردی کہ آخری زمانہ میں دنیا میں ایک نبی آئے گااور اس کے ظہور کاونت وہ ہو گاجب دنیامیں خطرناک جنگیں ہوں گی اور دنیا ان کے ذریعہ سے ہل جائے گی اس کے بعد اس آنے والے کے ذریعہ سے دنیا میں امن اور صلح قائم ہوگا۔ پس بیر کس طرح ممکن ہے کہ مختلف ممالک کے انبیاءً ایک آنے والے کی یک زبان ہو کر خبردیں اور ان سب کا قول ڈھکوسلا کہلائے وہ انبیاء آپس میں کب اکٹھے ہوئے کہ ب نے مل کرایک مات بنائی۔

کہ تمام جمانوں کا رب ہے۔ اگر ہندوستان کا رب ہے تو عرب کا بھی رب ہے۔ اگر پورپ کا ر ب ہے تو افریقہ کابھی رب ہے۔ اگر ایران کارب ہے تو شام کابھی رب ہے۔ غرضیکہ دنیا کے تمام حصص کارب ہے اور زمین و آسان کے درمیان جس قدر چیزیں ہیں ان سب کارب ہے۔ کوئی چیز کوئی ملک کوئی علاقہ الیا نہیں جس کا کوئی اور رب ہو اس لئے فرمایا کہو رُبُّ الْعُلَمِيْنَ بِم اس خِدا كو پيش كرتے بيں جو تمام جمانوں كارب ہے اور جس كى ربوبيت كى خاص چیز ہے تعلق نہیں رکھتی۔ مثلاً اس کا سورج ہے وہ مجھی ایبا نہیں چڑھے گا کہ اس کی رو شنی صرف مسلمانوں تک ہی محدود ہو اور عیسائی' ہندو' یہودی وغیرہ نداہب کے لوگ اس ہے محروم رہیں یا اس کی روشنی صرف عیسائیوں کو ہی پہنچے یا صرف ہندوؤں کے لئے ہو یا کسی اور خاص نہ ہب کے لوگوں کے لئے ہو بلکہ سب لوگوں کے لئے ہے۔ خواہ کوئی مُومن ہویا کافر، ہندو ہو یا عیسائی ، دہر میہ ہو یا خدا پرست جو کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اس کے لئے آ زادی ہے لیکن اگر کوئی دروازہ بند کرکے اندر بیٹھ رہے یا اپنی غلطی سے آئکھوں کو ضائع کر لے توبیہ اس کا بنا قسور ہے۔ خدا تعالیٰ کاسورج اس پر روشنی کو بند نہیں کر تا۔ میں اس آیت کے متعلق جب نقشہ کھنیچا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ انسان غلہ بوتا ہے بیل اس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ سارا سارا ون ان سے کام لیتا ہے بل چلا تا ہے پانی دیتا ہے۔ اگر سال کے بعد کھیت سے تمام غلہ ہی غلہ پیدا ہو تااور بھوسہ نہ ہو تا توانسان ایباحریص ہے کہ بیلوں کو دانہ نہ ڈالتا اور سب کے سب غلہ کو اپنے کام میں ہی لے آ تالیکن خداجس طرح انسانوں کا رب ہے ای طرح حیوانوں کا رب ہے اس نے اگر انسانوں کے لئے دانہ پیدا کیا ہے تو ساتھ ہی حیوانوں کے لئے بھی بھوسہ پیرا کر دیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ محنت کرنے میں انسان اور حیوان دونوں شریک ہیں۔ اگر حیوانوں کے لئے الگ حصہ نہ رکھا گیا تو انسان ابن ضروریات ہے مجبور ہو کر انہیں محروم کر دے گا۔ جیسا کہ پہلے زمانہ میں حیوانوں کے چرنے کے لئے بردی بری چرا گاہیں چھوڑی جاتی تھیں لیکن اب ان کو کھیتی باڑی کے کام میں استعال کیا گیا ہے اور بت كم چرا گاہيں باقى رہ گئى ہيں۔ تو خدا تعالى نے جس طرح كھيت سے دانہ نكالا ہے اى طرح حیوانوں کے پیٹ کے موافق بھوسہ بھی نکالا ہے اس طرح ہرایک چیز میں دیکھ لو۔ مجھے خیال آیا كرتا ہے كہ اگر ميووں وغيرہ ميں بيج الگ نہ ہو آپا تو انسان سارے كے سارے ميوہ كو ہى كھا جاتے اور آگے پیرا ہونے کے لئے ہے بھی نہ رہنے دیتے لیکن خدا تعالی نے ایباسامان کر دیا ہے

کہ ان کے بیج محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ تو خدا رب العالمین ہے جو گرم اور ٹھنڈے ملک کے رہنے والوں 'گوروں' کالوں' مسلمانوں' عیسائیوں' یہودیوں' ہندوؤں سب کا خدا ہے۔ پس اسلام اور قرآن جس خدا کو دنیا کے سامنے پیش کر تاہے وہ ایسا خدا ہر قوم میں ہی نہیں ہے جس کا کسی خاص قوم سے تعلق ہو۔ بلکہ وہ تمام قوموں کا خدا ہے اور ساری دنیا کا خدا ہے۔ اسی لئے قرآن شریف میہ دعویٰ کر تاہے کہ ساری ہی دنیا کی طرف رسول آتے رہے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا وَ انْ مَّنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلاَ فَيْهَا نَذِيْرٌ (فاطر: ٢٥) كُولَى قوم اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نبی مبعوث نہ ہؤا ہو کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ پس س طرح ہو سکتا تھا کہ وہ سب اقوام میں نبی نہ جھیجا اور نسی خاص قوم میں بھیج دیتا لیکن اگر بائبل کو پڑھو تو اس سے معلوم ہو تا ہے کہ خدا نے صرف حضرت نوح ٌ کی اولاد سے کلام کیا۔ حضرت ابراہیمؑ سے کلام کیا۔ کیا ہندوستان کے لوگ خدا تعالیٰ کی مخلوق نہ تھے۔ یا یو رپٴ ا فریقہ اور ا مریکہ کے لوگوں کا غد ا خالق نہ تھا جب سب اسی کی مخلوق تھے تو بُس طرح اس نے چاند' سورج' ہوا' یانی وغیرہ میں بخل نہیں کیا حالا نکہ بیہ جسم کے لئے سامان ہیں پھر کیو نکر ممکن تھا کہ وہ سوائے خاص خاص لوگوں کے باقیوں کی روح کے لئے کوئی سامان نہ کر تا اور انہیں یو نهی چھوڑ دیتا۔ ہمیں اسلام نے ایسے خدا کی تعلیم دی ہے جو کسی خاص قوم کا نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کا ہے۔ اس لئے وہ سب دنیا کے نبیوں کو ماننے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے سامنے جب کوئی شخص یہ پیش کر تا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی فلاں نبی آیا تو ہم کہتے ہیں۔اللہ اکبر۔ کیوں ؟اس لئے كه اس سے وَإِنْ بِمِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ كَى صدانت ثابت ہوئى۔ ایسے موقع پر ایک مسیمی کے لئے مشکل ہے۔ ایک ہندو کے لئے مشکل ہے اور اس طرح اسلام کے سوا باتی ب زاہب کے لوگوں کے لئے مشکل ہے گراسلام کا مانے والا مجمی شرمندہ نہیں ہو آ۔ جب تھی اس کے سامنے کوئی نبی پیش کیا جائے گاوہ بری خوشی سے اللہ اکبر کمہ کر کھے گاکہ الحمد مِلَّهِ ۔ وَهُ كَتَابِ جَسِ بِرِ مِينِ جِلْتَا ہوں كيسى كيسى اعلىٰ صداقتيں اپنے اندر ركھتی ہے بادجود يكه وه ا پسے ملک میں نازل ہوئی جس کے تعلقات دو سرے ممالک سے کٹے ہوئے تھے اور کوئی ایسے ذرائع نہ تھے جن سے اسے دو سرے ممالک کے حالات معلوم ہو سکیں لیکن چو نکہ اس کے نازل کرنے والا رب العالمین تھا اس لئے اس نے تمام دنیا کے مبیوں کی تصدیق فرما دی- غرض دنیا میں ہر قوم اور ہر ملک میں نبی گزرے ہیں جیسا کہ قرآن شریف نے بتایا ہے کہ و اِنْ مِنْ

اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ پہلے نبی کیا پیغام دنیا کی طرف بنیوں کے آنے کی غرض لائے تھے اور کس کام پر مقرر کئے جاتے تھے سواس کا بواب قرآن کریم میں موجود ہے اور اس کے متعدد مقامات میں اس پیغام کو خوب کھول کر بیان کیا گیا ہے جو نبیوں کی معرفت بھیجا جا تا ہے۔ بلکہ اس پیغام کا مغز تو اسلام اور ایمان کے لفظ سے بی معلوم ہو جا تا ہے۔ خدا تعالی نے اس آخری دین کا نام اسلام اور اس کے قبول کرنے کا نام ایمان رکھ کر تمام نداہب کی غرض کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ اس جگہ جو صاحبان بیٹھے ہیں ممکن ہے بلکہ اغلب ہے کہ چو نکہ ان میں سے اکثر عربی کا نداق نہیں رکھتے اس لئے میرے مطلب کو نہ سمجھ سکیں کہ ان الفاظ سے کس طرح انبیاء کی بعثت کی غرض نکلتی ہے۔ اس لئے میرے مطلب کو نہ سمجھ سکیں کہ ان الفاظ سے کس طرح انبیاء کی بعثت کی غرض نکلتی ہے۔ اس لئے میرے دنیا میں جو نبی بھیج جاتے ہیں ان کی ہی غرض ہوتی ہے کہ لوگ ان کی فرمانبرداری کریں اور ان ور ایمان کے مطاب تو ان الفاظ کے عام معنوں کے مطابق ہے لیکن جب ہم ان دونوں لفظوں کی بناوٹ پر غور کریں تو اور زیادہ وضاحت سے انبیاء کی بعثت کی غرض معلوم ہو جاتی ہے گراس کے سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے جاتی ہے گراس کے سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے بیا تی ہے گراس کے سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے بیاتی ہے گراس کے سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے بیا تی بیا ہی بیا ہی بیات نہی ہی بیات نہی ہی بیا ہی بیات بیات کی خربی ذبان کی خصوصیات میں سے بیات بیات بیات نہیں ہوتے بلکہ حروف کے بھی

ہوتے ہیں اور ای طرح یہ کہ اس زبان میں جو لفظ کسی خاص شئے کے لئے وضع کیا گیا ہو وہ صرف اس چیز کے لئے بطور علامت نہیں ہو تا بلکہ اس چیز کاوہ نام کسی مناسبت کی وجہ ہے رکھا جا تا ہے اور وہ نام ہی بتا دیتا ہے کہ اس چیز میں وہ کونسی بات ہے جس کی وجہ ہے اس کا بیہ نام ر کھا گیا ہے مثلاً اردو میں ایک لمبی چیز کو لمبی کہیں گے۔ ماں کو ماں کہیں گے۔ باپ کو باپ کہیں گے تو ان الفاظ سے مراد صرف وہ چیزیں ہوں گی۔ ان سے بیہ پنہ نہ لگے گاکہ ان میں کیاامتیازی بات ہے جس کی وجہ سے انہیں اس نام سے مخصوص کیا گیا ہے اور اگر ہم ان لفظوں کی بچائے اور لفظ بدل دیں تب بھی ہمارے مطلب میں نقص نہ آئے گامثلًا اگر لمبی چھوٹی چیز کو کہنے لگیں اور چھونٹی لمبی کو تو اس سے اردو زبان میں کوئی نقص نہ ہو گا لیکن عربی زبان کا بیہ حال نہیں اس میں اگر طویل کو قصر کہنے لگیں تو یہ کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا کیو نکہ ط ول جن معنوں پر دلالت كرتے ہيں ق ص ر ان ير نئيں كرتے - غرض دو سرى زبانوں ميں تو چيزوں كے نام صرف علامت کے طور پر ہیں اگر ان کو بدل کر اور لفظ رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں لیکن عربی زبان میں ہرایک نام نہ صرف بطور علامت ہو تاہے بلکہ اس چیز کے کسی خاص امتیاز پر بھی دلالت کر تاہے اور اس وجہ سے ایک لفظ کی بجائے دو سرا نہیں رکھ سکتے۔ ابھی چند ماہ ہی ہوئے جنگ یورپ کے متعلق انگلتان کے اخبارات میں ایک عجیب سوال پیدا ہؤا تھا جس کا باعث بیہ تھا کہ جرمن ا فسروں اور انگریز ا فسروں کے طریق جنگ میں فرق تھا جر من ا فسر تو پیچھے کھڑے ہو کر اپنی فوج کو لڑواتے اور انگریز افسر آگے ہو کر۔ اس پر بیہ سوال اٹھایا گیا کہ ان دونوں طریقوں میں سے کون سا طریق بهتر ہے۔ انگریزی اخبارات نے لکھا کہ ہمارے افسروں کاہی طریق درست ہے کیونکہ اس سے فوج کو بیہ معلوم ہو تا ہے کہ افسر ہمیں مروانا نہیں چاہتے بلکہ خود ہم ہے بھی آگے رہتے ہیں مجھے اس بحث کو دیکھ کر عربی زبان کی طرف توجہ ہوئی اور میں نے دیکھا کہ عربی زبان نے انگریزوں کے حق میں فیصلہ کیا ہے کیونکہ عربی میں فوج کے ا فسر کو قائد کہتے ہیں اور قاد جس سے یہ لفظ نکلا ہے اس کے معنے ہیں کسی جانور کو آگے کھڑے ہو کراس کی نکیل پکڑ کر تھینچا۔ پس عربی زبان نے فوجی افسر کے لئے جو لفظ رکھا ہے۔ اس میں سے ہی یہ بھی نکل آیا کہ اً وہ ا نسر فوج کے آگے ہو تیجھے نہ ہو۔ انگریزی میں جرنیل کرنیل وغیرہ الفاظ ہیں جو صرف اشارہ کے طور یر مقرر کر دیئے گئے ہیں لیکن عربی نے ایسالفظ مقرر کیا ہے جس سے اس افسر کے فرائض پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ قائد کے لفظ میں ایک اور بھی خوبی ہے اور وہ یہ کہ وہ سیاہیوں

کواس طرح اپنے ہاتھ میں رکھے جس طرح باگ سے گھوڑے کو رکھاجا تاہے یعنی فوجی افسر میں دو باتیں ہوں۔ ایک میہ کہ فوج کے آگے آگے چلے۔ دو سرے میہ کہ سپاہیوں پر وہ ایسا قبضہ رکھتا ہو اور وہ اس کے ایسے مطیع و منقاد ہوں جیسے زبردست گھوڑے باگ کے ذریعہ قابو رہتے ہیں۔
ہیں۔

خداوند تعالی نے اسلام اور ایمان کے الفاظ ہی ایسے چنے ہیں جو اپنے اندر بڑی بڑی خوبیاں رکھتے ہیں۔ س ۔ ل ۔ م اور عہ ۔ م ۔ ن ۔ اسلام اور ایمان کے اصلی حروف یا روٹ ہیں۔ بیہ جمال انتصے ہوں گے وہاں ان کے معنوں میں حفاظت ضروریائی جائے گی اور یہ ایک عجیب خولی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سیجے دین کے لئے ایسے الفاظ استعال فرمائے ہیں جو مذہب کی غرض کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں حالا نکہ اور بھی ایسے الفاظ تھے جو ند ہب کے لئے استعال ہو سکتے تھے گر قرآن شریف نے اسلام اور ایمان کے الفاظ رکھے ہیں۔ ان کے حروف کو جس قدر بدلو ان سب صورتوں میں حفاظت کے معنے پائے جائیں گے۔اول سلم کو لے لواور اس کو بدلنا شروع کرد مثلاً اسلام ہے اس کے معنے فرمانبرداری کے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑے آدمی کی فرمانبرداری کرتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے تو تکالیف سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے مال و جان کی حفاظت کی جاتی ہے جو مطیع و منقاد ہو تا ہے۔ چنانچہ جو لوگ باغی ہوتے ہیں وہ گور نمنٹ کی حفاظت میں نہیں ہوتے گذشتہ زمانہ میں تواپیے لوگ آدٹ آف لاز کہلاتے تھے اور ان کو اگر کوئی قتل کر دیتا۔ تو بھی اِسے گور نمنٹ نہ یو چھتی تھی پھر سلم ہے عیب اور آفت ہے بیخے کو سلم کتے ہیں ای طرح سَلَمُ الْجُلْدُ کے معنے ہیں۔ سلم سے چڑے کی دباغت کر دی۔ اور دباغت بھی چمڑے کو گلنے ہے بچانے کے لئے کرتے ہیں پس اس میں بھی حفاظت کے منے پائے جاتے ہیں۔ ای طرح کتے ہیں سالکمة صالحة اس سے مصالحت کی۔ صلح كرنے میں بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اس طرح کتے ہیں تَسَلَّمُ النَّشِيُّ يعنى فلال چيز کو اس نے پکڑ ليا اور اس پر قبضہ کر لیا اور جب کوئی چیز قبضہ میں آجاتی ہے تو وہ بھی حفاظت میں ہو جاتی ہے۔ ای طرح ا سُتَلَمَ الزَّدُوعُ كا محاورہ ہے۔ كيتى نے استيلام كيا۔ يعنى كيتى ميں دانہ ير كيا۔ اس ميں حفاظت کے معنے ہیں کیونکہ جب تک کھیتی میں دانہ نہ پڑے اس وقت تک کسان اس پر مطمئن نہیں ہو تااور جب دانہ پڑ جائے تو پھرایک حد تک وہ اسے محفوظ خیال کر تاہے پھر سلام خدا کا نام ہے کہ ہر قتم کے عیب اور نقص سے پاک ہے پھراور برلتے چلے جائیں تو سعل بن جائے

گا۔جس کے معنی صلح کرانی اور حوض ہے گند نکال کر صاف کرنا ہیں۔ انعیس چھونے کو کہتے ہیں۔ تمام باتیں جو انسان محفوظ کر ہاہے۔ یانچ حواس سے کر ہاہے ان میں سے ایک کمس بھی ہے۔ کَمُسَ الْمَاءُ کے معنے ہیں پانی بدیڑا۔ جب پانی بہر کھیتی میں پنچاہے تو کھیتی کی حفاظت کر تاہے اور اسے خٹک ہونے سے بچا تاہے۔این طرح اسم ہے اس کے معنے حیب رہنے کے ہں اور بیہ ضرب المثل مشہور ہے کہ نکلی ہونٹوں چڑھی کوٹھوں۔ حفاظت اور امن جو خاموثی میں نصیب ہوتا ہے۔ اس کو ہرایک جانتا ہے۔ ملس مداہنت کو کہتے ہیں اور مداہنت کی غرض ہمیشہ میں ہوتی ہے کہ کسی مخص کے شرسے چکنی چیری باتیں کر کے محفوظ ہو جائے۔ یہ تو افظ اسلام کے روٹ کو آگے پیچیے کر کے جو الفاظ بنتے ہیں ان کے معنوں کا اشتراک میں نے بتایا ہے۔اب ایمان کے متعلق بتا تا ہوں۔ اُنیام محلوق کو کہتے ہیں اور کسی چیز کابن جانا ہی اس کی حفاظت کا پہلا ذریعہ ہو تا ہے۔ مَاُ مُ کے معنے بولنے اور آواز نکالنے کے ہیں۔ بولنا زندگی کی علامت سمجی جاتی ہے۔ اور اس مفہوم کے مطابق یہ لفظ عربی میں استعال ہو تا ہے چنانچہ جو مخص مرجائے اس کی نسبت کہتے ہیں اُسکتَ اللّٰهُ مَا مُتَهُ جس کالفظی ترجمہ بدے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز بند کر دی۔ لیکن مرادیہ ہے کہ اسے مار دیا۔ مُا نَ الْقُوْمَ کے معنے ہیں قوم کو کھانا کھلانا۔ کھانا بھی حفاظت کا باعث ہے اگر کوئی کھانا نہ کھائے تو ہلاک ہو جائے۔ مَثَا نَ الشَّبِيْثُ کے معنے ہیں اس کے جس قدر پہلو ہیں سب کو بورا کیااور مہیا کرلیا جائے۔ مَا َّنَ فِی الْا مُو کِ معنے غور کرکے بات کو ذہن میں جمالینے کے ہیں۔ مَأَنَهُ 'ناف کو کہتے ہیں۔ اس کے ذریعہ بچہ کو غذا پہنچتی ہے اور بچہ زندہ رہتا ہے۔ مَناُ الْجلْدُ کے معنے چڑے کو رنگ کر مضبوط کرنے گے ہیں۔ غرض س ل م ادر ا م ن بیر تینوں حروف آگے پیچیے ہو کر جس طرح بھی آئیں ان کے معنے حفاظت کے ہی ہوتے ہیں۔ پس اسلام اور ایمان کے معنے بیہ ہوئے کہ ایسے افعال کرناجن سے انسان ہاکت سے محفوظ ہو جائے۔ توخد اتعالی نے اپنے سے ندہب کے نام کے لئے ایسے الفاظ رکھے ہیں کہ ان میں ہی نہ ہب کی اصل غرض بتادی ہے جو دو سرے الفاظ میں بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے غضب سے لوگ بچ جائیں اور آپس کے لڑائی جھگڑوں سے نجات یا جائیں۔اب ہم قرآن کریم پر غور کرتے ہیں تو اسلام کی میں تعریف قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ مومن کے فرائض قرآن کریم نے میں بیان فرمائے ہیں جیسا کہ فرمایا اللَّهُ يَا مُرُّ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاتُى ذِي الْقُرْبِي وَيُنْهِي عِنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغْي ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - ( الْعَل: ١٩) الله عَم دِبَا بِ تہیں عدل کا۔ عدل برابری کو کہتے ہیں۔ جس میں نہ کمی پائی جائے نہ زیادتی۔ پھراللہ تھم دیتا ہے احسان کا۔ یعنی نہ صرف میہ کہ انسان جس طرح اپنی چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح دو سروں کی چیزوں کو رکھے۔ بلکہ بیہ کہ مختاج کو اپنی دے دے۔ یہاں خدا تعالیٰ نے کسی مسلمان' ہندو' عیسائی وغیرہ کی شرط نہیں لگائی۔ کہ فلاں کو تم دو اور فلاں کو نہ دو۔ عام طور پر ۔ فرما دیا کہ اللہ تنہیں حکم دنیا ہے کہ خواہ کوئی کسی **ن**رہب کا ہو اس سے عدل کرو یعنی جس طرح تم یہ پند نہیں کرتے کہ کوئی تمہارے مال کو لے تمہاری عزت کو برباد کرے تمہیں کسی قتم کا نقصان پنجائے ای طرح تم کسی کے ساتھ نہ کرو۔ چنانچہ آنخضرت الھا ﷺ فرماتے ہی لا وَ ^ ^ وَ مَرْهُ مَا يُنْ وَ مِتَ لِلَا خَيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (بخاري كتاب الايمان البيمان ان يحب يو من أحد كُم حَتَى يحبُّ لا خَيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (بخاري كتاب الايمان باب من الايمان ان يحب لا خیہ مایحب لنفسہ، کہ تم میں ہے اس وقت تک کوئی مُومن نہیں ہو سکتاجب تک اپنے بھائی کے لئے وہی کچھ پیند نہ کرے جو اپنے لئے کر تاہے۔ پس مؤمن کی بیہ شرط رکھی گئی ہے کہ جس کے ضرر سے ساری دنیا محفوظ رہے اور جس طرح وہ اپنی جان کے لئے پیند نہیں کر تاکہ کوئی اس کی خیانت کرے۔ وہ بھی کسی کی نہ کرے اور جس طرح وہ اپنے لئے یہ پیند نہیں کر ناکہ کوئی اس کی غیبت کرے اس کے سامنے جھوٹ بولے اسے نقصان پنجائے اس طرح وہ بھی کسی ہے اس طرح نہ کرے۔ پھراللہ عدل کا ہی تھم نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے کہ جو کسی کا حق دیتا ہے اس سے بڑھ کر دو۔ اور دو سروں کو شرسے ہی نہ بجاؤ بلکہ نعمت سے مالا مال کرو۔ پھر ا ایتان کو یہ النو کرو۔ جس طرح مال بچہ سے محبت بغیر کسی خواہش اور لالچ کے رکھتی ہے۔ اسی طرح تمہارا سب سے تعلق ہونا چاہئے۔ اور کسی سے نیکی اور احسان کی امید اور توقع رکھ کر نہیں کرنا چاہئے اور منع کر تا ہے اللہ فحشاء سے بعنی ایسی بدیوں سے جو مکروہ ہیں۔ یا ایسی باتیں ہیں جو ناپندیدہ ہیں لیکن اینے نفس کے متعلق ہیں۔ لوگ ان کو نہیں جانتے اور پھر منکر سے منع کرتا ہے لینی ایس تاپندیدہ باتوں سے جو ہیں تو اینے نفس کے متعلق لیکن لوگ بھی انہیں جانتے ہیں اور برا مناتے ہیں۔ اور بغی سے منع کر آہے یعنی ایسی برائی سے جو اینے نفس ہے گزر کر دو مروں پر بھی اثر کرتی ہے اور دو سرے لوگوں کو بھی اس سے نقصان پہنچا ہے۔ ان سب قتم کی بدیوں سے اللہ منع كر ا ہے۔ غرض مومن كى تعريف قرآن كريم نے يہ بتائى ہے کہ اول تو وہ دو مروں کے ساتھ ایباسلوک کرے جیسالپند کر تاہے کہ لوگ اس کے ساتھ

کریں اور دو سروں کا حق نہ دبائے کی کو نقصان نہ پنچائے۔ لوگوں کے حقوق کو پوری طرح اداکرے۔ دوم نہ صرف ہے کہ ان کے حقوق اواکرے بلکہ اور زیادہ احسان کرے۔ سوم ہے کہ احسان اس کی طبیعت میں داخل ہو جائے اور وہ اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر احسان کرے اور الیے تمام افعال سے بچے جو لوگوں کی نظروں ایسے تمام افعال سے بچے جو لوگوں کی نظروں میں ناپند ہوں اور ان سے بھی جن میں کی دو سرے پر ظلم ہو تا ہو۔ یہ تو بی نوع انسان کی حفاظت اور سلوک کے متعلق تھا۔ باتی روح رہ جاتی ہے۔ اس کے متعلق کی خاص آیت کے بیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن شریف کا ہر صفحہ ہر رکوع ہر سطرخدا کی عظمت اور جلال کا پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن شریف کا ہر صفحہ ہر رکوع ہر سطرخدا کی عظمت اور جلال کا مظمرہے۔ یو رپ کا ایک مصنف لکھتا ہے کہ محمد (التھا ہے گئی کتاب (قرآن) میں خدا کا انتا ذکر کیا ہے کہ معلوم ہو تا ہے (نعوذ باللہ) اسے خدا کا جنون ہے۔ یہ چو نکہ عیسائی ہے۔ اس لئے ذکر کیا ہے کہ معلوم ہو تا ہے (نعوذ باللہ) اسے خدا کا جنون ہے۔ یہ چو نکہ عیسائی ہے۔ اس لئے اس نے قرآن کو آنخضرت الشا ہے لئی معرفت رکھنے والے لوگ اس بات سے اور ہی متیجہ نکال کے ہیں۔

غرض قرآن شریف نے نبیوں کی یہ غرض بنائی ہے کہ وہ آکر خدا کے غضب سے لوگوں کو بچائیں اور انسانوں کو آپس کے ضرر اور نقصان سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کے طریق بتائیں۔ پس ہر ایک نبی جو آتا ہے انبی اغراض کو لے کر آتا ہے۔ اب تم ایخ دلوں میں سوچ لو کہ نبی کی تعلیم پر جمال عمل کیا جائے۔ وہاں کیساسکھ اور آرام میسر ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا نبیوں کی تعلیم پر چلنے گئے تو نہ پولیس کی ضرورت رہتی ہے نہ پرہ داروں کی شائل ہے۔ اگر دنیا نبیوں کی تعلیم پر چلنے گئے تو نہ پولیس کی ضرورت رہتی ہے نہ پرہ داروں کی نہ فوج کی نہ آلات حرب کی 'کیونکہ مؤمن کے منے ہی ہیں جی کہ ایساانسان جس میں کی قشم کی ہے حیائی نہ ہو اور فرما نبرداری کی صفت اپنے اندر رکھتا ہو۔

نی دنیا میں سب سے بوا مصلح ہو تا ہے۔ بوے بوے فلاسفر اس خی اور فلاسفر میں فرق گررے ہیں گر نبوں کے مقابلہ میں کھڑے نہیں کئے جا کتے کیونکہ جس طرح نبوں نے اصلاح کی ہے اس طرح وہ نہیں کرسکے۔ بو علی سیناکی نبت لکھا ہے کہ اسے ایک شاگر دیے کہا کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے تو کیا ہی اچھا ہو تا۔ آپ کو یہ دعویٰ سبتا ہے۔ محمد (اللہ ایک انہو فیاللہ) یو نبی دعویٰ کر دیا۔ وہ تو اتی تھا۔ یہ من کر بو علی سینا چپ ہو رہا اور کچھ جو اب نہ دیا۔ ایک دن سردی کا موسم تھا۔ اس نے آلاب میں جس کا سینا چپ ہو رہا اور کچھ جو اب نہ دیا۔ ایک دن سردی کا موسم تھا۔ اس نے آلاب میں جس کا

پانی سردی کی وجہ سے یخ ہو رہا تھا۔ اسی شاگر د کو چھلانگ مارنے کے لئے کما۔ اس نے انکار کر ویا آور کہا کیا آپ جانتے نہیں کہ سردی کاموسم ہے۔ یانی میں چھلانگ مارنے سے سن ہو جاڈل گا۔ آج آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ بو علی نے کما۔ احمق اسی عقیدت پر توُنے کما تھا کہ اگر توُ نبوت کا دعوی کر تا تو ورست ہو تا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ آنخضرت التا ﷺ نے ایک کو نہیں دو کو نہیں بلکہ ہزاروں کو تھم دیا کہ اپنی جانوں کو لڑا دو۔ تو وہ اپنے بیوی' بیچے' عزیز وا قارب' مال و اموال سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے اور جان جانے کی ذرایرواہ نہ کی۔ بے تنخواہ کی پولیس موج اور مجسٹریٹ بن گئے۔ اینا خرچ کرتے اور دنیا کی حفاظت کرتے اپنی جانیں قربان کرتے اور دنیا کو ہلاک ہونے سے بچاتے۔ پس نبیوں کا کام ثابت کر آئے کہ واقعہ میں وہ نبی ہیں۔ فلاسفر اصلاح خلق کا دعویٰ تو کر دیتے ہیں مگران کے کام میں کامیابی نہیں ہوتی یہت سے ایسے ہوتے ہں جو کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہیں لیکن نبی دنیا کی حفاظت اور اصلاح کے لئے آیا کر تا ہے۔ اور شریعت بھی ای غرض کے پورا کرنے کاایک ذریعہ ہوتی ہے۔ لیکن شربیت کی غرض کتنے افسوس کی بات ہے کہ جنہوں نے اس پر غور نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں شریعت لعنت ہے انہیں بیہ غلطی گلی ہے کہ انسان چو نکہ کمزور ہے اس لئے شریعت پر عمل نہیں کر سکتا۔ پس پیہ لعنت ہے لیکن انہوں نے سمجھا نہیں۔ شریعت گائڈ کبک اور ہدایت نامہ کے طور پر ہوتی ہے اور نبی ہادی اور راہ نما ہو تا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہدایت نامہ یا گاکڈ ' بب تہی گمراہی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ کیا اگر کسی کتاب میں لاہور آنے کا راستہ لکھا ہو' عجائب گھر' لارنس ہال' چڑیا گھروغیرہ جگہوں کے بیتے درج ہوں۔ یا طب کی کتابوں میں لکھا ہو تا ہے کہ فلاں زہرنہ کھانا اور اگر فلاں زہر کوئی کھالے تو اس کے لئے بیہ تریاق ہے دغیرہ وغیرہ -ایی کتابیں مسکھ اور آرام کا موجب ہوا کرتی ہیں یا تکلیف کا۔ اسی طرح شریعت ہے کہ جو تکلیفیں اور مصبتیں لوگوں پر آتی ہیں اس میں ان سے بچنے کے طریق بنائے جاتے ہیں اور جو آ چکی ہوں ان کو دور کرنے کی تدابیر سمجھائی جاتی ہیں چنانچہ قر آن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے يُرْيِدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُّوْبَ عَلَيْكُمْ ، وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ \* وَاللَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ﴿ وَ يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوْتِ أَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا - (النباء: ٢٥-٢٨) الله نے ارادہ کیا ہے کہ تمہارے لئے خوب کھول کربیان کر دے کہ فلاں کام کرو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے اور فلاں کرو گے تو نقصان۔ تم سے پہلے بھی پچھ

قومیں گزری ہیں ان میں سے بعض نے اپنے اعمال کی وجہ سے ُسکھ پایا تھا اور بعض نے د کھ۔ خدا چاہتا ہے کہ ان کی باتیں تہیں کھول کھول کر شادے۔ اور ان لوگوں کا راستہ تم کو بھی بتا دے جو ہلاکتوں ہے بچے گئے کیونکہ اللہ ان کے حالات کو احچی طرح جاننے والا اور ان حالات کے سانے کی حکمت کو سجھنے والا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت کرے۔ اور وہ لوگ جو ای خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی طرف سارے کے سارے جھک جائیں۔ یعنی تمام پہلوؤں کو ٹیزنظرنہ رکھیں اگر عیش میں پڑیں تو اسی میں پڑے رہیں۔ اگر تشدد کرنے لگیں تو ای میں لگے رہیں۔ خدا تعالی فرما یا ہے کہ ایبا نہیں ہونا چاہئے۔ ہم تہمیں ایسی تعلیم دیتے ہیں جس کے ذریعہ انسان سارے پہلوؤں پر نظرر کھ سکتا ہے۔ خواہشات کی پیردی کرنے والے تھی سارے پہلوؤں کو تیزنظر نہیں رکھ سکتے۔ ایسے آدمی ایک طرف جھک جاتے ہیں۔ اگر انہیں غصہ آیا ہے تو ہی چاہتے ہیں کہ پیس کر رکھ دیں اور اگر محبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں سب کچھ قربان کر دیں۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فلاں موقعہ پر اس طرح کام کرواور فلاں موقعہ پر اس طرح تا کسی بات میں حد سے بوھنے كى وجد سے نقصان نہ اٹھاؤ۔ يُر يُدُ اللّٰهُ أَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۽ وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ صَٰعِيْفًا۔ (النهاء : ۲۹) اللہ یہ ارادہ کرتاہے کہ تمہارے یو جھوں کو تم کر دے یعنی شریعت کی غرض یہ ہے کہ انسان کے بوجھ کو بلکا کیا جائے نہ جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ شریعت ایک جکڑ بند ہے۔ شریعت کوئی بوجھ نہیں بلکہ ہدایت نامہ ہے۔ چو نکہ انسان کمزور تھااور اللہ خوب جانتا تھا کہ اگر اسے کوئی ہدایت نامہ نہ دیا گیا تو بوے بوے نقصان اٹھائے گا اور بوے تجربوں اور نقصان اٹھانے کے بعد کمی چیز کو مفتراور کمی چیز کو مفید قرار دے گا۔ پس اس نے شریعتیں اور انبیاء "کو اسی لئے بھیجا۔ تو شریعت اور نبی دنیا میں صلح و آشنی' امن اور امان کے لئے آتے ہیں۔ یمی وہ تعلیم ہے جس کو تمام انبیاء " لے کر آئے اور یمی حضرت مسے موعود " لے کر آئے آپ کا پی مثن تھا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کا تعلق مضبوط کریں۔ اور دو سرے بندوں کا آپس میں ایباسلوک کرا دیں کہ دشنی اور عداوت کرنج اور غصہ باقی نہ رہے۔ تمام انبیاءً انہیں باتوں کیلئے آتے رہے ہیں۔

الله تعالیٰ نے ایک اور جگہ انبیاء کے کام کی تشریح فرمادی ہے حضرت ابراہیم انبیاء کے کام علیہ السلام دعاکرتے ہیں کہ اللی مکہ والوں میں ایک نبی مبعوث کراور اس کا کام یہ ہوکہ یُتلُوْا عَلَیْهِمْ ایْتِكَ تیری طرف سے جواسے دلا کل ملیں انہیں سائے و یعلِمُومُ الْکِتٰب وَالْحِکْمَةُ اور انہیں کاب اور حکمت سکھائے۔ و یُزکِیْهِمْ اور انہیں پاک کرے انگئے انت الْعَوْیْدُو الْحِکْمَةُ اور انہیں کاب اور حکمت سکھائے۔ و یُزکِیْهِمْ اور انہیں پاک کرے انگئے انت الْعَوْیْدُو الْحِکْمِ الْحِر اللّهِ اللّهِ بِیوں کے کام ہیں۔ جس طرح نبی کی بعثت کا زمانہ وہ ہو تا ہے جس میں دنیا دکھوں اور مصیبتوں میں پڑی ہوتی ہے اس طرح نبی کی آمد کاوہ زمانہ ہوتا ہے جس میں لوگ خداتعالی سے قطع تعلق کر چکے ہوتے ہیں۔ اور آپس میں لاائی جھڑے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہوگاکہ صلح اور امن اور خدا پرسی کے زمانہ میں کوئی نبی آیا ہو۔ لیکن جب لڑائی فتنہ اور گلہ بڑھ جائے تو ضرور ہے کہ اس وقت نبی آئے اور اس فتنہ اور گند کو دور کرے۔

جھگڑے اور فساد کے متعلق پیربات خوب یاد ر کھو کہ لوگوں کے لڑائی جھگڑے کاسب ان کی وجہ دنائت اور کم حوصلگی ہوتی ہے۔ لوگ ا بی طاقتوں کو بھلا دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگتے ہیں جن لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں وہ ذرا ذرای بات پر نہیں لڑتے اور جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں ان کاخدا تعالی ہے بھی بوا تعلق ہو تا ہے۔ خدا تعالی ایسے لوگوں کی نسبت جن کے حوصلے بہت ہو جاتے ہیں فرما تا ہے اَبِعَثَ اللهُ بِشَراً لَهُ سُولاً (ي اسرائيل فيه ٩٥) كويا انهوں نے انسان كواليا ذيل اور حقیر سمجھ رکھا ہے کہ کہتے ہیں بھلا انسان خدا کا رسول ہو سکتا ہے بیہ تو بہت مشکل بات ہے پس ایسے ہی زمانہ میں نبی کی بعث ہوتی ہے۔ جبکہ لوگوں کے حوصلے ادنیٰ ہو جاتے ہیں۔ نبی آکران کے حوصلے بردھا یا اور ان میں بری بردی طاقیں بھر دیتا ہے۔ حتی کہ آنخضرت الفائی جب آئے تو آپ کو انتمائی درجہ پر انسانی حوصلہ کو پنچانے کا شرف دیا گیا ادر کما گیا قل اِنْ محنتم تُحِيَّوُنَ اللَّهَ فَا تَبِعُونِي يَعْبَكُمُ اللَّهُ (أَل عران مَن ٣٢) الدواتم تويد اعتراض كرت ہو کہ ایک انسان کس طرح رسول ہو سکتا ہے لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے وہ کچھ سکھایا ہے کہ اگر تم میرے بتائے ہوئے احکام پر چلوگے تو خدا کے محبوب ہو جاؤ گے اور وہ تم سے پیار کرنے لگے گا۔ یہ تو انسان کی ترقی کا اعلیٰ درجہ ہے جو خدا تعالیٰ نے آنخضرت الطالطی کے ذریعہ سے دنیا کے سامنے پیش کیالیکن جو نبی بھی آ تا رہاہے اس کا بردا کام یمی رہاہے کہ لوگوں کو دنائت سے بچائے۔ چنانچہ انبیاءً اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے بہت سے ذرائع اختیار کرتے رہے ہیں جن میں سے ایک زکو ہ وصدقہ کی تعلیم بھی ہے۔ اسلام نے تو یمال تک احتیاط کی ہے کہ زکو ہ

کی ادائیگی حکام کی معرفت رکھی ہے وہی لے کر مستحقین کو دیں ماکہ زکو ۃ دینے والے کا لینے والے پر کوئی احسان نہ ہو۔اور اسے اس سے دبنانہ پڑے۔اس طریق سے اسلام نے دنائت کو جڑھ سے اکھیڑدیا ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہو تاہے کہ نبی ایسے ہی وقت میں آتے ہیں جبکہ قوم میں دنائت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ دنائت ہی تمام جھگڑوں اور فساد کی جڑھ ہوتی ہے آگر کسی انسان کا دل اس مرض ہے یاک ہو تو وہ فسادوں اور جھگڑوں میں تبھی حصہ نہ لے گا اور جس دنیا صلح اور امن سے زندگی بسر کرے تو انبیاء سی بعثت کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ چنانچہ حضرت موی کی قوم کاایک واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح وہ دنائت کی طرف جھکتی تھی اور حضرت موٹ ان کو اعلیٰ خیالات کی طرف لے جاتے تھے جس میں بتایا ہے کہ نبی ایسی قوم میں مبعوث ہو تا ہے جو دنی الطبع ہو جاتی ہے اور اس کا کام ان کو اس دلدل سے نکالنا مو آ ہے چنانچہ فرمایا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُوْسَى لَنْ تَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدِ فَادْعُ لَنَا دُبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِكُ الْأَرُ مُنْ مِنْ كَثِلْهَا وَقِثَّائِهَا وَلُوْ مِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا \* قَالَ اتُسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِي هُوَ اَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۖ وَاهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّاسَالْتُمْ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَشْكَنَةُ وَ وَبَآءٍ وَا بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ ﴿ ذَٰلِكَ بِانَّهُمْ كَانُوْا يَكُفُرُونَ بِالْيَتِ اللَّهِ وَيَقْتِلُونَ النِّبِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ طِ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَهْ تَدُوْنَ ٥ (الِقرو: ٦٢) اس آيت مين اس واقعه كا ذكر كيا گيا ہے كه جب حضرت موئ كي قوم ایک مدت تک فرعونیوں کے ماتحت رہ کرپت حوصلہ ہوگئ۔ اور ان کے خیالات بہت گر سے تو ان میں ایک نبی مبعوث ہوا لینی حضرت مولی ۔ اور وہ ان کو وہاں سے نکال کر شام کی حكومت ولانے كے لئے لايا ليكن چو كله اس قوم كے حوصلے بست بست تھ ان كى اصلاح ك لئے ان کو ایک جنگل میں رکھا گیا تاکہ دو سری قوموں سے الگ رہ کر موی کا تعلیم کا اثر ول میں لیں اور مدت دراز کی غلامی کے بد اثر ہے جو دنائت پیدا ہو گئی تھی اسے دور کریں چنانچہ ان کو تھم دیا گیا کہ کوئی کام کاج نہ کروشکار اور جنگل کی محمیلیاں کھاؤ۔ مرایک مدت کے بعد انہوں نے کماکہ ہم اس ایک کھانے پر مبرنہیں کر سکتے۔ پیاز ہو اسن ہو مسور ہو گیہوں ہو۔ تاکہ ہم کھائیں۔ اللہ نے انہیں کہا۔ کیاتم ادنیٰ کے بدلہ اعلیٰ کو قربان کرنا چاہتے ہو؟ اس کے بیہ ا معنی نہیں کہ گوشت کوئی ایسی چیزہے جس کے ہوتے ہوئے سبزی کا مانگنا ایک گناہ ہو جا تا ہے۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ گوشت اعلیٰ ہے اور آمخضرت الفلطینی نے بھی اسے اعلیٰ فرمایا ہے لیکن بیہ

نہیں ماننے کہ اگر کوئی سبزی کے مقابلہ میں گوشت کو ادنیٰ قرار دے تو وہ خدا کے حضور قابل سرزنش اور لا ئق عذاب سمجھا جائے۔ پس یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو نکہ انہوں نے اعلیٰ کو ادنیٰ پر قربان کرنا چاہا۔ اس لئے ہم نے کہا چلے جاؤ کسی شرمیں اِس میں تہیں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور ان پر ذلت اور مسکنت ڈالی گئی اور وہ اللہ کاغضب لے کر چلے گئے۔ اس کامہ مطلب ہے کہ ان کو شام کی سلطنت دینے کاوعدہ تھااور جنگل میں انہیں اس لئے رکھا گیا تھا کہ ان کی دنائت دور ہو کراس قابل ہو جا ئیں کہ حکومت کرسکیں۔اور طبیعت میں جرأت'آزادی اور بلند حوصلگی پیدا ہو جائے لیکن انہوں نے حکومت کی بجائے سبزیوں اور ترکاریوں لینی زراعت پیشہ کو پند کیا اور حکومت کی بے قدری کی اس لئے مورد عماب ہو گئے اور ان پر عذاب نازل ہڑوا۔ اور اس ادنیٰ شئے کی طرف ان کی توجہ پھرجانے کی بیہ وجہ تھی کہ انہیں اللہ کی آیات پر ایمان نه تقااور یقین نه آ با تھا که حضرت موی گاوعد و سچا ہو گااور اس کمی ایمان کا باعث ان کا نبیوں سے بلاوجہ جھڑنا تھا اور نبیوں کا مقابلہ کرنے کا باعث ان کی بدیاں اور شرارتیں تھیں کہ انبیاءً ان سے ان کو روکتے تھے اور وہ باز آنانہ چاہتے تھے۔ اس آیت سے خوب واضح طور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نمیوں کی بعثت کیسے وقت میں ہوتی ہے اور وہ کس طرح اوگوں کے حوصلوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اور دنائت سے نکال کر اعلیٰ اخلاق کی طرف لے جاتے ہیں اور جو نبی کو چھوڑتے ہیں وہ دنائت اور کینگی کی طرف جھکتے ہیں۔ حتیٰ کہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم یر کمال فضل ہو سکتا ہے؟ میں نے ابھی یہ آیت پڑھی ہے کہ مُوا الَّذِيْ بَعَثَ فِي ٱلْأَمِّيِّينَ دَيُّولَا ۗ (الجمعة: ٣) وبي خدا ہے جس نے اميوں ميں رسول جميجا۔ اور انمی میں سے بھیجا۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ ان لوگوں کو چیرت اور تعجب ہوا کہ بھلا ہم میں سے کوئی رسول موسکتا ہے۔ ہرگز نہیں ہم تو ای ہیں۔ لیکن خدا تعالی فرما تا ہے کہ ہم نے امیوں سے ہی ایک کو نبی بنادیا۔ اس طرح جب بوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اب کوئی نبی کمال سے آئے گا یعنی اب کوئی نبی نہیں آسکتا۔ لیکن یہ بات کم حوصلگی اور دنائت سے پیدا ہوتی ہے اور پھراس سے آپس میں لڑائی اور فساد شروع ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے لوگوں کے تعلق قطع ہو جاتے ہیں۔ اس زمانہ میں بھی چونکہ لوگوں کی نیمی حالت ہوگئی تھی اس لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس لئے آئے اور انہوں نے آکر پکارا کہ میں لئے آیا ہوں کہ خدا سے تمہارا تعلق پیدا کراؤں اور تم میں صلحوآ ثتی اور محبت پیدا

كراؤں۔ خدا تعالى سے تعلق كرانے اور دنيا ميں صلح اور آشتى پھيلانے كے لئے نبي ايك جماعت پیدا کرتے ہیں اور بیرایی جماعت ہؤا کرتی ہے جو کسی بات کو اندھادھند نہیں مانتی بلکہ مرایک بات کو دلا کل سے مانتی ہے۔ خدا' تیامت' فرشتے' جزاء وسزا' بمشت و دو زخ وغیرہ ہر ایک چیز کو دلا کل ہے قبول کرتی ہے۔ لیکن اس جماعت کے بعد جب لوگوں میں کم حوصلگی پیدا ہو جاتی ہے تو دہ نبیوں کی باتوں کی برواہ نہیں کرتے اور جو اعتقاد وہ رکھتے ہیں۔ ان کے ثبوت کے لئے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بلکہ رسم و رواج کا نام ہی دین رکھ لیتے ہیں- آپ لوگ اگر اس وقت کے مولویوں سے یوچیس کہ خدا تعالیٰ کے ثبوت میں آپ کے پاس کیا دلا کل ہیں تو اکثر پچھ جواب نہ دے سکیں گے اور الٹابیہ کہنے لگ جا کیں گے کہ تم خدا کا ثبوت مانکتے ہو کیا دہریہ ہو گئے ہو۔ اگر کسی قرآن شریف کی آیت کے متعلق یوچھا جائے تو کہہ دیں گے کہ کیاتم قرآن پر ایمان نہیں لاتے جو اعتراض کرتے ہو ایسا کہنا تو کفرہے۔ میں حال اہل ہنود کا ہے۔ لیکن نبی کی بنائی ہوئی جماعت ہربات کے لئے دلائل رکھتی ہے۔ کیونکہ نبی ہرایک بات دلا کل سے منوا تا ہے چنانچہ جن لوگوں نے ہمارے سلسلہ کی کتابیں بڑھی ہیں انہیں یہ بات ا چھی طرح معلوم ہو گی۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے ۸۰۔ ۹۰ فیصدی بلکہ اس ہے بھی زیادہ ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کمہ سکتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کو اس لئے مانتے ہیں کہ ہارے پاس اس کی ہستی کے متعلق میہ ثبوت ہیں۔ اسلام کو اس لئے قبول کیا ہے کہ اس کی صداقت کے فلاں فلاں دلا کل ہیں۔ لیکن اگر دو سرے لوگوں سے بوچھا جائے تو ان میں سے بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو کوئی ثبوت دے سکیں۔ ابھی کل ہی کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان جو میرے نمایت عزیز میں اور کر بجوایٹ ہیں میں نے ان سے یو چھاکہ آنخضرت الفاظیم کی رسالت کا آپ کے پاس کیا جوت ہے۔ تو انہوں نے کما کہ میں نے سوچا ہؤانہیں۔ اس طرح اگر کسی ہندو سے یو چیس کہ آپ کے زہب کا کیا ثبوت ہے۔ تو اس کا نہی جواب ہو گا کہ چو نکہ میں ہندوؤں کے گھرپیدا ہُوا ہوں اس لئے ہندو ہوں۔ میں حال اور نداہب کے لوگوں کا ہے۔ تو نبی کا یہ کام ہو تاہے کہ رسمی اور رواجی اعتقادوں سے نکال کریقینی باتوں کی طرف لے آتا ہے۔ پھرنبی کارو سرا کام یہ ہو تا ہے۔ یعلمہم البحتب کھنے پڑھنے کی تعلیم سکھا تا ہے۔ اس میں تعلیم بھی آجاتی ہے ادر شریعت بھی۔ وَ الْحِکْمَةُ اور ہرایک شریعت کے حکم کی حقیقت اور وجہ بھی بتا تا ہے۔ اس وقت اکثر لوگ نہیں جانتے کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے میکسیا کیوں کی جاتی ہے

گرجامیں کیوں حاضر ہوًا جاتا ہے۔ لیکن قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے ہرایک تھم کی وجہ بتا دی ہوئی ہے کہ نماز اس لئے پڑھو'روزہ اس لئے رکھو ' شراب اس لئے نہ ہیو ، زنااس لئے نہ کرو ، جڑا اس لئے نہ کھیلو۔ پھرنی کا یہ کام ہے وکیز کیٹیھٹم ان کے اعمال کوپاک کر تااور خیالات کو بلند کر تا ہے ان میں وسعت حوصلہ پیدا کر تا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کام تو بہ تھاکہ ایک دیندار جماعت پیدا کر دے۔ اور ایک اور کام تھاجو آپ ہے نہیں بلکہ آپ کی پیدا کردہ جماعت سے تعلق رکھتا تھا۔ خدا تعالیٰ کے مرسلین نہ صرف ایک ایس جماعت تیار کرتے ہیں جو ہر طرح سے اعلیٰ اور انکمل ہو بلکہ ایسی بھی ہو جو دنیا میں آشتی اور صلح پھیلائے۔ چنانچہ سب انبیاءً نے ایسا کیا ہے۔ اور ایس جماعتیں تیار کر گئے ہیں۔ جو دنیا میں صلح اور امن پھیلانے کا باعث ہوتی ہے۔ اور جو بیج ان نبیوں نے بویا تھا۔ اس کویانی دے کر انہوں نے ایک صلح و آشتی کانمونہ دکھانے کے لئے مدینہ میں غیرا قوام سے معاہدات کئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی غرض کے لئے پیغام صلح ایک رسالہ لکھا۔ جو لاہور میں ہی بڑھا گیا جس میں غیر نداہب کے لوگوں کو اس طرف بلایا گیا۔ کہ ہم آپ کے نبیوں کو مانتے ہیں اور برا نہیں کتے اس لئے آپ کابھی فرض ہے کہ ہمارے آنخضرت الفاقائیج کو سیا سمجھیں۔ اور برانہ کہیں آپ نے فرمایا کہ آگر تم اس طرح کرو تو صلح ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جھگڑے اور فساد عقائمہ کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ بر گوئی اور گالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ای طرح آپ نے مناظرات کے متعلق میہ تجویز پیش کی کہ اپنے اپنے ندہب کی خوبیاں بیان کی جائیں نہ کہ ایک دو سرے پر حلے کئے جایا کریں آپ کا یہ پیغام آپ کی جماعت کے لئے خضرراہ کے طور پر ہے اور اس کے لئے آپ نے ایک نظام مقرر فرہا دیا کہ اس طریق پر چل کر دنیا میں صلح دامن قائم کرو۔ بے شک آپ نوت ہو گئے ہیں لیکن آپ کا کام ای قدر تھاجو آپ نے کیااور ضرور تھا کہ دو سرے ۔ انبوں کی طرح آپ بھی ایک راستہ د کھا کر رخصت ہو جاتے اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس راستہ یر چل کر دنیا کو صلح کی طرف لا کیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ان تدابیر پر عمل کیا جائے جو آپ نے بنائی ہیں تو دنیا میں بالکل امن قائم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جہاں نرمی اور سلوک سے کام کیا جاتا ہے وہاں صلح اور آشتی ہوتی ہے لیکن جماں تختی کو استعمال کیا جائے وہاں جدائی ہو جاتی ہے۔ خواہ آپس میں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو لیکن اگر سختی ہو تو دشمنی اور رنج پیدا ہو جا یا

ہے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مختلف نداہب کے لوگوں کو اس طرف بلانا کہ ایک دو سرے کو گالیاں دینے کی بجائے اپنے ندہب کی خوبیاں بیان کیا کرو در حقیقت امن عامہ کیلئے راستہ صاف کرنا تھا اور اس غرض کو بورا کرنے کے لئے میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہُوا ہوں۔ اور چاہتا ہوں کہ مختلف نراہب کے لوگ سکھ' ہندو' مسیحی' آربیہ' ساتنی اور غیراحمہ ی جو اس وقت یہاں موجود ہیں اپنی اپنی جگہوں پر اس بات پر غور کریں کہ آپس میں گالیاں دینے کاکیا فائدہ ہے۔ حق کے اظہار کے لئے گالیاں دینے کی ضرورت نہیں۔ گالیوں سے سوائے عناد اور بغض کے ترقی کرنے کے اور آپس میں فساد ہونے کے اور پچھ حاصل نہیں ہو تاجس کا متیجہ یہ ہو تا ہے کہ وہ ترقی جو دین و دنیا میں ہم لوگ کرسکتے ہیں پیچھے اور پیچھے ہی پڑ رہی ہے۔ جبکہ وہی باتیں جو کہ مختی اور لخش کلای کے ساتھ کہی جاسکتی ہیں نری سے بھی کہی جاسکتی ہیں تو کیوں اس مفید طریق کو چھو ژکراس گندے رویہ کو اختیار کیا جائے جن سے دین و دنیا کا نقصان ہے۔ دین کا تو اس لئے کہ جب اس میں عناد پیدا ہو جائے۔ تو دو سرے کی بات پر غور کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہی نہیں۔اور دنیا کا اس لئے کہ اس فساد کا باعث بیہ ہو تا ہے کہ ایک ہی ملک میں رہنے والی اقوام باوجود قرب مکانی کے ایک دو سرے سے ایسی بعید رہتی ہیں کہ ان نوائد سے جو متحدہ کو ششوں سے حاصل ہو سکتے ہیں محروم ہو جاتی ہیں۔ اور بید خیال کرنا کہ بعض لوگ باوجود اس اختلاف کے مل کر کام کرتے ہیں درست نہیں۔ کیونکہ اگر بعض لوگ اپنے ندہب ہے دلی طور پر تنقرر کھنے کی وجہ ہے دو سرے کی گالیوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے یا ندہب پر دنیا کو مقدم رکھتے ہیں تو ان کی حالت پر سب کا قیاس کرلینا درست نہیں۔ جب تک دو قوموں میں کثرت ان لوگوں کی نہ ہو۔ جو ایک دو سرے سے بجائے نفرت رکھنے کے محبت رکھتے ہوں۔ اس وقت تک ان میں صلح نہیں ہو سکتی۔ چند آدمیوں کی کوششیں خواہ وہ کتنے ہی عالی رتبہ کیوں نہ ہوں کبھی بار آور نہیں ہو سکیں گی۔ اور چو نکہ اکثر لوگ دین کی محبت رکھنے والے ہوتے ہیں جب تک ندہبی تافردور نہ ہو مجی دو قوموں میں صلح نہیں ہو سکتی۔ اور ندہبی تنافر دور کرنے کا ایک ہی طریق ہے کہ سخت کلامی اور فخش کوئی سے پر ہیز کیا جائے۔ پس ہندوستان کے موجودہ اختلافات اور بغض و عناد کے دور کرنے کیلئے ایک ہی تجویز ہے

کہ ایک دو سرے کو گالیاں دینا اور برا بھلا کہنا مذہبی جھکڑوں کے انسداد کی تجویز ترک کر دیا جائے۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام

نے وعدہ کیا تھا کہ اگر لوگ ہم پر سختی کرنا چھوڑ دیں تو ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ درنہ بعض او قات ﴾ سختی کا جواب سختی ہے ہی دینا پڑتا ہے۔ کیونکہ اگر جواب نہ دیا جائے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جواب ہی نہیں۔ پس اگر مختلف ندا ہب کے لوگ اس بات میں ہارے ساتھ شال ہونے پر آمادہ ہو جائیں تو میں اپنی جماعت کی طرف سے جو کئی لاکھ ہے۔ اور جس کامیں واحد امام ہوں اپنی طرف سے یہ اعلان کر تا ہوں کہ جو لوگ گالیوں کو ترک کر کے نرمی اور آشتی کی طرف ایک قدم بوصائیں گے میں دس قدم بوصاؤں گااور جو ہماری طرف ایک ہاتھ بوھے گاہم اس کی طرف دس ہاتھ بڑھیں گے۔ جدائی کا باعث ہمیشہ سختی اور دل آزاری ہی ہواکرتی ہے چنانچہ ہارے اپنے اندر سے ہی جب ایک گروہ نے تخق کی توباد جود ہزاروں اتحاد کے پہلوؤں کے ہمیں ان سے جدا ہو نابڑا۔ پس جب اپنے بھی گالیاں دیں تو ان سے علیحد گی ہو جاتی ہے۔ تو . غیرتو پھرغیری ہیں۔ لیکن سوچنا چاہئے کہ اس نااتفاقی اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے <sup>س</sup>س قدر فساد بڑھ رہاہے اور اس کے دور کرنے کے لئے کتنی قربانی کی ضرورت ہے۔ ایک طرف اس نساد کو ر کھو اور دو سری طرف اس قربانی کو۔ تو معلوم ہو جائے گا کہ فساد کے مقابلہ میں اس قربانی کو جو مختلف نداہب کے لوگوں کو کرنی بڑے گی کچھ نسبت ہی نہیں۔ کیونکہ دو سرے نداہب کے بزرگوں کو گالیاں دینے سے کسی زہب کو حققةً کوئی فائدہ نہیں۔ مثلاً اگر کوئی ہندویا آربیہ آنخضرت الالعظيم كو كالى دے تو اسے كيا فائدہ پہنچ سكتا ہے۔ كالى تو زندہ كا پچھ بگاڑ نہيں سكتى فوت شدہ کا کیا بگاڑے گی۔ پھراس انسان کا جس کو خدا تعالیٰ نے پاک اور مطسر ٹھمرایا کیا بگڑ سکتا ہے اس کو پچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ مگراس سے مسلمانوں کے دلوں میں ایبا ناسوریز جا تا ہے کہ گا کوئی مرہم اسے بند نہیں کر سکتی۔ کیونکہ مسلمان یہ تو پبند کرلیں گے کہ ان کے سامنے ان کے یوی بحوں کو قتل کر دیا جائے ان کے مال و اموال کو چھین لیا جائے ان کی گر دنوں پر کنُد چھری پھیردی جائے لیکن بیہ تبھی پیند نہیں کرس گے کہ اس رسول مکو جس کے ذریعہ انہیں ہدایت نصیب ہوئی کوئی برا لفظ کہا جائے۔ پس جو شخص رسول اللہ ﷺ کو گالی دیتا ہے۔ اس کے نہ ہب کو یا اس کو اس سے کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اس عمل سے مسلمانوں کو اس سے اور اس کے ہم نہ ہمیوں سے ضرور نفرت ہو جائے گی جس کا تیجه خطرناک ہو گا۔ اس طرح اگر مسلمان کریں که رام چندر جی یا کرشن جی کو برابھلا کہیں تو ان کو بچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ گراس سے بیہ ضرور ہو گا کہ ان کے اہل وطن کے دلوں پر ایسا

زخم لگے گاکہ جس کو کوئی مرہم اچھا نہیں کر سکے گی اور مسلمانوں کو خطرناک نقصان پنیجے گا۔ غرض سخت کلامی اور دو سرے نداہب اور ان کے بزرگوں کو گالیاں دینایا ان کی عیب جوئی کرنا ایک ایبا خطرناک کام ہے کہ جس کا نتیجہ تھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو عادت اس وقت ہندوستان کے لوگوں میں پڑچکی ہے اس کو دور کیونکر کیا جائے ؟ اس کاجواب سیہ ہے کہ یکد نعہ تو اس کام کا ہونا مشکل ہے۔ لیکن مشکل کام سے گھبرانا بھی انسان کا کام نہیں۔ اس لئے میرے خیال میں سردست اس معاکو یو را کرنے کے لئے ایک نہ ہی کانفرنس کی جائے جس کے اجلاس سال میں ایک یا وو دفعہ ہوا کریں۔ ان اجلاسوں میں مختلف نداہب کے پیرؤوں کو اینے ند مب کی خوبیاں بیان کرنے کے لئے بلایا جائے۔ اور دو سرے ندامب پر صراحتًا یا کناپیاً حملہ کرنے کی ہرگز اجازت نہ ہو۔ بلکہ ہرایک مقرر اپنی تقریر میں مقرر کردہ مضامین کے متعلق صرف وہ تعلیم پیش کرے جو اس کے نہ ہب نے دی ہے یا اس پر جو اعتراض پڑ سکتے ہوں ان کا جواب دے دے۔ اس کو نیہ اجازت نہ ہو کہ دو سرے نداہب پر حملہ کرے یا ان کے بزرگوں کو برابھلا کیے۔ یہ کوشش نہ صرف مختلف نداہب کے پیرڈوں کے لئے موجب برکت ہوگی بلکہ ﴾ گورنمنٹ برطانیہ کی بھی ایک خدمت ہوگی کیونکہ ملک میں امن ہو تو گورنمنٹ بھی آزادی کے ساتھ اپنی اصلاحی تدابیر بر عمل کر سکتی ہے اور ملک میں فساد گور نمنٹ کے لئے سب سے زیادہ تکلیف وہ ہوتا ہے۔ پس ایس کوشش نہ صرف ملک کی خدمت ہے بلکہ گور نمنٹ کی بھی خدمت ہے۔ اور میرے نزدیک وہ سراسر غلطی پر ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کامیابی مختلف اقوام کے اختلاف میں ہے۔ نہ بیہ خیال درست ہے اور نہ گورنمنٹ برطانیہ کا طریق عمل اس کی تائید کر تا ہے اور نہ عقل اس کی تائید کرتی ہے۔ پس اس کام کو جس قدر جلد موسکے شروع کر دیا جائے۔ اور جب بیہ کام شروع ہو جائے گاتو امید ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ ﴾ خود اس طریق کی خوبی کے قائل ہو جائیں گے۔اور اگر پہلے ہمارے ساتھ شامل نہ ہوتے تھے تو ا بعد میں ہو جائیں گے۔ بے شک اس کام کے راستہ میں بہت سی تکالیف اور مشکلیں ہیں لیکن کونیا کام ہے جس کے راستہ میں تکالیف نہیں ہوتیں۔ ابتداء کے شک بعض لوگ مخالفت کریں گے لیکن آ خر کار اس میں ضرور کامیابی ہوگی۔ کیونکہ جب تجربہ سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ طریق خیرو برکت کا طریق ہے تو جو لوگ اس کے مخالف ہوں گے وہ بھی اسے ضرور قبول کریں گے۔ کیونکہ کون ہے جو اپنے فائدہ کو معلوم کرنے پھر بھی اسکے حاصل کرنے سے در لیغ

کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں سے جو اس جگہ موجود ہیں بعض کو اس کام کی تو نیق دے تو اس کے مبارک نتائج میں تو کسی کو شک ہو ہی شمیں سکتا۔ اور اس وقت ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو ایک ہی ملک میں رہتے ہیں بلکہ ایک ہی شهر میں رہتے ہیں ایک ہی زبان بولتے ہیں ایک ہی کنویں سے پانی پیتے ہیں اور ایک ہی دریا میں نماتے ہیں۔ آپس میں بغض و عناد کو ترک کرکے صلح کی طرف قدم بردھا کس۔

اس پینام کے علاوہ ایک اور بھی پینام ہے جو میں آپ لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں را پیغام را پیغام اور وہ حضرت مسیح موعود ً کا دعویٰ ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک برگزیدہ ہم میں مبعوث کیا ہے اس کو قبول کرو۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی صدانت کے دلا کل پیش کروں۔ ہاں ایک چھوٹی سی بات بیان کر تا ہوں اس سے صدانت پیند لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ میہ کہ ایک شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کر تاہے اور جو اس کے مقابلہ کے لئے اٹھتا ہے گرایا جا تاہے۔ جو اسے رسوا کرنا چاہتا ہے خود رسوا ہو جا تا ہے جو اسے دکھ دینا چاہتا ہے خود دکھ اٹھا آ ہے بو کیا ایبا مخص مفتری ہو سکتا ہے ، اگر مان لیا جائے کہ (نعوذ باللہ) ایا انسان مفتری ہو سکتا ہے تو پھر خدا کی ہستی میں بھی شک پیدا ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی حکومتیں ایسے مخص کو جو جھوٹے طور پر ان کی طرف سے عمدہ دار ہونے کا دعویٰ کرما ہے پکڑتی اور سزا دیتی ہیں مگرایک مخص کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں حالا نکہ وہ نہیں آیا تو اسے خدا تعالی کچھ نہیں کہتا بلکہ وہ ہرمقابلہ میں فتح یا تا اور ہر جگہ نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ایبا ہو جائے تو پھرسیے نبی کا کوئی معیار نہیں رہ جا آ۔ پس آپ لوگ حضرت مسے موعود علیہ السلام کے دعویٰ پر غور کریں کہ جس کی سچائی کے لئے خدا تعالی نے ایک نمیں دو نمیں بلکہ لاکھوں نشان ظاہر کئے قادیان ہی ایک بہت برا نشان ہے ایک ونت تھا کہ وہاں ضروری چیزیں بھی نہ مل سکتی تھیں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہفتہ میں شائد ایک دفعہ ڈاک آتی تھی اور وہاں کے پرائمری سکول کے مدرس کو تین روپے ماہوار الاؤنس ڈاک کے کام کا ملا کریا تھا۔ لیکن اب وہاں آبادی کی کثرت سے زمینوں کی اس قدر قیت بردھ گئی ہے کہ بردے بروے شہروں میں بھی اتنی نہ ہوگی۔ اور پورٹ امریکہ اور افریقہ سے ڈاک آتی ہے اور دور دراز ملکوں سے لوگ تھنچے آتے ہیں۔ ایک سب پوسٹماسٹراور کلرک کام كرتے ہيں۔ بے شك بہت سے شهروں ميں اس سے بردا كام ہو تا ہے ليكن سوال يہ ہے كه كيا

کوئی اور بھی ایباشرہے جس کے متعلق قبل از وقت ایک فخص نے اعلان کیا ہو کہ مجھے خدا تعالی نے المام کے ذریعہ سے اس کی ترقی کی خردی ہے اور پھروہ اس چرت انگیز طریق سے بلا کسی دنیاوی سبب کے اس طرح ترقی پا گیا ہو۔ وہاں کوئی سرکاری محکمہ نہ ہو حتیٰ کہ تھانہ بھی نہ ہو۔ آپ لوگ غور کریں کہ کونبی چیزلوگوں کو اس کی طرف تھینچ رہی ہے۔ پس اس میں کیا ثک ہے کہ خدائی ہاتھ کام کر رہا ہے اس طرح حضرت مسیح موعود ً کا الهام تھا کہ فکھانُ اُنْ تُعان و تُعرف بين النّاسِ (تذكره صغه ٢١) وقت آكيا ب كه خدا تيرى مدد كرك اور دنيا من تیرا نام روشن کردے۔ اور مہم دیکھتے ہیں کہ وہ مخص جس کو دنیا میں کوئی نہ جانیا تھا۔ اور اس کے ضلع کے لوگ بھی اس سے واقف نہ تھے اس قدر شهرت یا تا ہے کہ دنیا بھر میں اس کا نام مشہور ہو جاتا ہے۔ اور مختلف ممالک میں مختلف اقوام کے لوگ اس کی غلامی میں داخل ہوتے ہیں حتی کہ وہ قوم جو اس کے ملک میں حائم ہے اس کے افراد بھی اس کی غلامی میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اس کو ابنا فخر سمجھتے ہیں۔ بے شک بعض لوگ کمہ دیں گے کہ بعض اور گمنام لوگ بھی اسی طرح مشہور ہو گئے ہیں۔ لیکن میں کتا ہوں کہ اس کی نظیر بتاؤ کہ کسی مخص نے قبل از وقت ممامی کی حالت میں الهام یا کر اعلان کیا ہو اور پھر بادجود اس کے بجائے مورد غضب اللی ہونے کے اس نے دنیا میں ترقی کی ہو۔ اور اس طرح اس کا نام شہرہ آفاق ہوا اور ہر رتبہ کے اور ہر طبقہ کے لوگوں نے اس کی غلامی اختیار کی ہو۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود ؓ نے قبل از وقت الهام پاكر لكها تها كديةً أوْنَ مِنْ كُلِّ فَيِّ عَمِيقِ - اب كوئى قاديان جاكر دكيم لے كه وہال امریکہ اور پورپ تک کے لوگ آتے ہیں۔ یورپ میں تو آٹھ آدمی بیعت بھی کر چکے ہیں۔ اس طرح مصرے افریقہ کے ساحلوں سے اور ہندوستان کے مختلف اقطاع سے لوگ آتے ہیں - بھلا یہ کہنا کسی انسان کا کام ہو سکتا ہے۔ کوئی ایباانسان پیش تو کرو اور اگر اس کی نظیر نہیں ملتی تو حق پندی طالب ہے اس بات کی کہ اس کے دعویٰ کو قبول کیا جائے۔ جو باتیں میں نے سائی ہیں کی خاص زہب سے تعلق نہیں رکھیں۔ ہرزہب کے پیرد اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہاں مسلمانوں پر تو بالخصوص حجت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے کا فیفلٹے الظّالِفْمُونَ ظالم مجھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پس اگر نعوذ باللہ مرزا جھوٹا ہے تو قرآن بھی جھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور اگر قرآن کریم سیاہے تو مرزا صاحب کے دعویٰ کے قبول کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ اور اس جماعت کی تر تی بھی اس حالت کو پہنچ گئی ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ لوگ کہیں کہ پیر

لمله مٺ جائے گا۔ اب ونیا کی کوئی طاقت ہماری ترقی میں روک نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی حکومت روک نہیں سکتی۔ ہم خدا کے فضل سے اس حد کو پہنچ چکے ہیں کہ خدانے ہمارے لئے ترقی کے دروازے کھول دیجے ہیں۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی ہماری ترقی کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی۔ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک مخص آیا۔ اور اس نے کماکہ آپ اس خدا کی قتم کھائیں جس کے قبضہ میں آپ کی جان ہے کہ میں سچا ہوں۔ تو آپ نے قتم کھائی۔ میں بھی آپ کی اتباع میں اس خدا کی نتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کہ اب اس سلسلہ کے لئے کوئی چزروک نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ نے مجھے خود ایک رؤیا کے ذریعہ بتایا۔ عمکہ آسان سے سخت گرج کی آواز آ رہی ہے اور ایباشور ہے جیسے تو پوں کے متواتر چلنے سے پیدا ہو تا ہے اور سخت تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ ہاں کچھ پچھ در کے بعد آسان پر روشنی ہو جاتی ہے۔ اتنے میں ایک وہشت ناک حالت کے بعد آسان پر ایک روشنی پیدا ہوئی اور نمایت موٹے اور نورانی الفاظ میں آسان پر لَآ اِلٰهُ اِللّٰهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهِ لَكُما كَياہِ-اس كے بعد كى نے بآواز بلند کچھ کہا۔ جس کامطلب یاد رہا کہ آسان پر بڑے بڑے تغیرات ہو رہے ہیں جن کا متیجہ تمہارے لئے اچھا ہو گا۔ پس اس سلسلہ کی ترقی کے دن آگئے ہیں کیونکہ اس خواب کاایک حصہ یورا ہو گیا ہے۔ اور یورپ کی خطرناک جنگ کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ خدا تعالی چاہتا ہے کہ اسلام کی صداقت کو روشن کرے۔ اور بیہ ہو نہیں سکتا گراس کے ہاتھ ہے جس نے مسیح موعود کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خدا تعالی کا منشاء ہے کہ حضرت مسیح موعود کی جماعت تھلے۔ کیونکہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جن لوگوں کا بید خیال ہو کہ بیر سلسلہ فلاں آ د می کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اس کے بعد تباہ ہو جائے گا۔وہ سن رکھیں کہ ایسے بہت لوگ تھے جو کہتے تھے کہ مرزا صاحب مرگئے تو یہ سلیلہ بھی مرجائے گا۔ پھربہت تھے جو یہ کہتے تھے کہ مولوی نور الدین کی وجہ سے چل رہاہے۔ حتی کہ خواجہ غلام الثقلین صاحب نے بھی ایہاہی لکھا تھا۔ جس کا میں نے جواب دیا تھا کہ تم غلط کہتے ہو کہ کسی انسانی طاقت سے بیر سلسلہ چل رہا ہے۔ چنانچہ ایبا ہی ہؤا۔ پھرانگریزی خوانوں کا خیال تھا کہ چند انگریزی پڑھے ہوئے چلا رہے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے دو تین واقعات کیے بعد دیگرے کرکے دکھا دیا کہ بیہ خیال غلط ہے چنانچہ حضرت مسے موعود کی وفات کے بعد ایک تو وہ بے نظیرانسان اٹھالیا۔ جس کی علیت کا اعتراف غیراحمدی عالموں کو بھی کرنایڑتا تھا۔ اور دو سرے ان لوگوں کو الگ کر دیا جو سلسلہ کے لئے بطور

﴾ عمود سمجھے جاتے تتھے۔ اور سلسلہ احمد یہ کو ذرابھی کسی قتم کا ضعف نہ آنے دیا۔ اس سے فاہت ہو گیا کہ بیر سلسلہ انسانی نہیں بلکہ خدائی ہے۔ پس ونت آگیاہے کہ جنہوں نے بدوں غور کرنے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کیا ہے۔ ان سے ضرور یوچھا جائے اگر (نعوذ باللہ) میہ سلسلہ جھوٹا ہے۔ تو قبول کرنے والوں کو سزا نہیں ہوگی۔ لیکن جنہوں نے غور ہی نہیں کیا۔ ان کو سزادی جائے گی کہ کیوں انہوں نے غور نہیں کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ صاحبان دنیا کے کاموں سے وقت نکال کر مہینہ میں ایک دفعہ یا کم از کم سال میں ایک دو دفعہ اس سلسلہ کی کتابیں ضرور پڑھیں گے۔ اور واقف کار لوگوں سے باتیں سنیں گے۔ اگریہ باتیں حق نہ ہوں تو آپ لوگ رد کردیں۔ کیا ہارے ہاتھ میں تلوار ہے کہ ہم کسی کو ان باتوں کے قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ نہیں اور ہرگز نہیں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو تلوار دے کر نہیں بھیجا۔ اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے اور وہ بیر کہ آنخضرت ﷺ پر منکرین اسلام نے اعتراض کیا تھا کہ انہوں نے اسلام تلوار کے زور سے بھیلایا ہے۔ حالانکہ آنحضرت القلامية كوجب مخالفين نے از حد نگ كيا تھا تو تب آپ نے تلوار اٹھائى تھی۔ تاہم نادان لوگوں نے بھی کما کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے لیکن اب جبکہ دنیا سے اسلام اٹھ چکا تھا تو خدا تعالیٰ نے حضرت مسے موعود مو کھڑا کر کے بتا دیا کہ جب اس کا بیہ غلام دلا کل اور براہین سے لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتا ہے تو آ قانے کیوں نہ ایسا کیا ہو گا۔ دنیانے چو نکہ رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں تلوار اٹھائی تھی اس لئے ضرور تھاکہ وہ تلوار سے ہی مقابلہ کرتے لیکن اب خدا تعالی نے نم بب کے متعلق تلوار چین لی ہے اور ایبا زمانہ آگیا ہے کہ ہم اس گور نمنٹ کے ندہب پر جس کی حکومت میں رہتے ہیں آزادی سے اعتراض کر سکتے ہیں۔ میں وجہ ہے کہ حضرت مسے موعود "نے دلا کل ہے کام لیا ہے پس ہمارے ہاتھ میں تلوار نہیں اور نہ حضرت مسیح موعود ی باتھ میں ہونی چاہئے تھی۔ ہم دلائل پیش کرتے ہیں آپ ان یر غور کریں اور اگر حق نہ یا کیں تو ان کو رد کر دیں لیکن سننااور غور کرنا شرط ہے۔ کیا ممکن نہیں کہ یہ سلسلہ سپا ہو پس اگر سپاہے تو میں سب نداہب کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بتلاؤ کہ خدا کو کیا جواب دو گے تم لوگ جھوٹے اشتہاروں اور ڈنڈھوروں کی طرف تو متوجہ ہو جاتے ہو۔ پھرکیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آواز آئی ہے اس پر کان نہ دھرو۔ آ خر میں میں پھراس امر کی طرف توجہ دلا تا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے باہمت ضرد ران

تدابیر پر عمل کرنے کی کوشش کریں جن سے ہندوستان کے بیہ لڑائی جھڑے دور ہوں اگر کوئی جھے
سے اس کے متعلق خطو کتابت کرے گاتو میں ہرفتم کی بدنی' مالی' علمی خدمات کرنے کو تیار ہوں گا۔
کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ آئے کہ ہر طرف امن اور صلح ہو۔ اور خدا تعالی جلدوہ وقت
لائے جو نبیوں کے وقت لایا کر تاہے۔ تاکہ تمام لوگ خواہ کسی ند ہب کے ہوں۔ علمی اور قومی اور
گور نمنٹ کی خدمت مل کر کریں اور ند ہب میں سختی اور درشتی کو چھوڑ دیں اور سے نہ نہب کی
خوبیوں سے آگاہ ہونے کا ان کو موقعہ لے۔

<sup>۔</sup> آ خری اس لئے کہ آپ کے بعد کوئی نبی صاحب شریعت نہیں آ سکتا۔ کوئی نبی براہ راست نہیں آ سکتا۔ پس آئندہ نبوت آپ کے فیض اتباع اور مرسے ملتی ہے۔

يد سيرويا اخبار بررمور خده-جنوري ١٩١٢ء من جهب كرشائع بوچكاب- (مولف)